مواعظ حسنه نمبر ۲۸

# ما ورفيان

عارت المدين القير مولانا شاهم محمد المحمد من رتيم

مَنْ قَبِال الرَّيْنِ ٢٨ يوست كوة ٥٠٠٠ فون : ١٩٩٢١٥٨ كلش قبال اركزي ٢٨ يوست كوة ٥٠٠٠٠ فون : ١٩٩٢١٥٨ مواعظ حسنه نمبر ۲۸

# م ورضال

عارف الميخ التين الناشاء مم محمل ومن والمرقام



محلش قبال اركوي ٧٨ . يوست كرة ٥٠٠٠ فوك: ١٩٩٢١٢٨

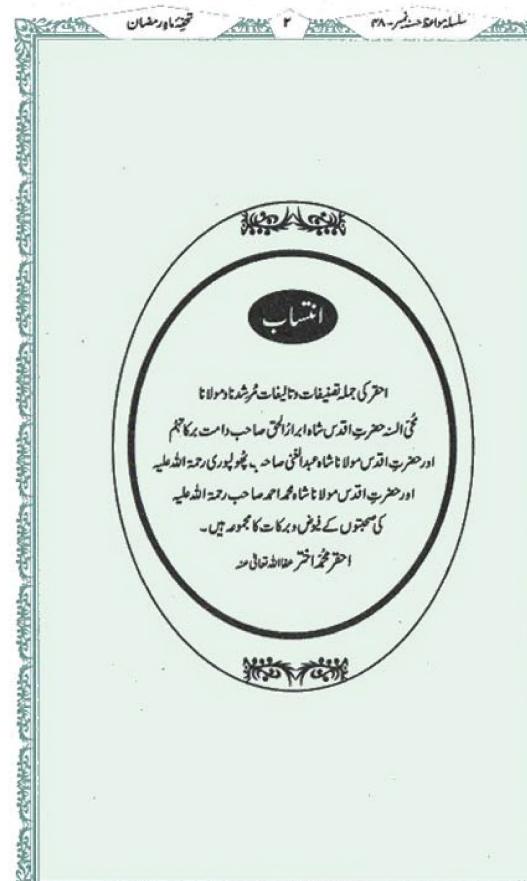

#### فهرست

| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ښه درې تغيير      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| اور هجب المال الله كالي عظيم النما من الله والمحب المال الله كالي عليه الله والمحب المال الله كالي الله كالي الله كالي الله كالي الله والله الله كالي كالي كالي كالي كالي كالي كالي كالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 4-11            |
| ال المربع المر  | روزه کی فرضیہ     |
| ال المنارة ال | وز داور محبت!     |
| الم المنافرة المناف  | مضان شريف         |
| اله المرتبي ا | نازيات عبرت       |
| الربر تين تهم كاؤنيوى عذاب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ور سے مینے        |
| ادارول کا ایک عظیم الشان فضیلت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ادارول کی ایک عظیم الثان افغیلت الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الماللة يرفيضا    |
| الاستار المستار المست |                   |
| ا فیبت ہے نیخ کا طریقہ اور کو کے دوخوشیاں اور کی کی حرمت بندوں سے اللہ کی محبت اور کی کی حرمت بندوں سے اللہ کی محبت اور کی کی کی حرمت بندوں سے اللہ کی محبت اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | روزه داروں کی     |
| ادارون کے لئے دوخوشیاں اللہ نیبت کے حقائق ایک نہایت اہم صدیث اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ندبيكا مئله       |
| ری کی جرمت کا ایک سبب ایذ اوسلم ہے است کی جرمت بندوں سے اللہ کی محبت است کی جرمت بندوں سے اللہ کی محبت است کی دلیل ہے افران کی اللہ کی دلیل ہے افران کی برکات سے محروم کرنے والی است کا دم آلنہ کی دول پر جست کی برگات ہے است کا دم آلنہ کی دول پر جست کی برگات ہے است کا دم آلنہ کی دول ہوگئے  | كفارة تشم كاست    |
| ری کی جرمت کا ایک سبب ایذ اوسلم ہے اور اور ان کی جرمت بندوں سے اللہ کی محبت اور اسلم ہے اور اور ان کی جست کی جست کا اور اسلم ہے اور اور ان کی جست کا اور اسلم ہے اور اور ان کی جست کا اور اور ان کی جست کا اور اور ان کی جست کی اور اور اور اور کی جست کی برکات سے جروم کرنے والی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روز وواروں کے     |
| ان کی برکات سے محروم کرنے والی است اور دوں پر بھی حق تعالی کی رحمت است است میں است کے دور کی بھیب بھکت است است میں است کے دور کی بھیب بھکت است کا دم آلنے گاروں پر بھی حق تعالی کی رحمت کی بارش است کی در کی است کی در کی بھنا بھی شعر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کی کی کا سے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور کھیر کے دور دواروں کی دُعا دُس پر کا کھیر کے دور کھیر کھیر کے دور کھیر کھیر کے دور کھیر کھیر کے دور کے دو | ونظرى كى حرمه     |
| ان کی برکات سے محروم کرنے والی اس اور دوں پر بھی حق تعالی کی رحت اس اس کی برکات سے محروم کرنے والی اس اس کا دم آلنے گاروں پر بھی حق تعالی کی رحت کی بارش اس اس کی برکات اس میں آلفو کی سے دینے کی برکات سے میں دور دواروں کی دُعادَں پر اللہ ورسری آلفیر اس کے دور دواروں کی دُعادَں پر اللہ ورسری آلفیر اس کے دور دواروں کی دُعادَں پر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله كي قرمال يره |
| اریاں (۱) برنظری نادم آننگاروں پر رصت کی بارش است الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أفعانا قرض ہے     |
| ر والله عَبِينَ بِهَا يَصَنَعُونَ ٢٥ مر دُلعنت كود يَكِنا بَعِي مُنع بِ ٢٥ مر دُلعنت كود يَكِنا بَعِي مُنع بِ ٢٥ مر دُلعنت كريم الله على المنظير ٢٥ مرى تقير ٢٠ م | رمضان کی برکا     |
| میل تغییر ۲۵ باورمضان جی تقوی سے دینے کی برکات ۲۵<br>دوسری تغییر ۲۵ روز دواروں کی دُعادُس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دوياريان          |
| دوسري تغيير ٢٤ روز ووارول کا دُعاوَل ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تنير والمائخ      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                 |
| 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

を主てるまではませんとうなるでもまでもませんとうというとう

﴿ ضرورى تفصيل ﴾

نام دعظ: ﴿ تَحْفُهُ مَا هِ رَمْضَا لَ

نام واعِظ: عارف بالله حضرت اقدس مرشد نا ومولا ناشاه محمد اختر صاحب

دام ظلالهم علينا الي مأة وعشرين سنة

تاریخ: ۲۵ رشعبان المعظم سسی همطابق ۱۳ رومبر ۱۹۹۹ بروز جعه وقت: ایک بج دو پهر

مقام: مجداشرف داقع خانقاه امدادیه اشرفیه کلشن اقبال باک نبر ۲ کرایی

موضوع: روزه کی فرضیت کا مقصد حصول تقوی منصوص ہے اور صحبت اہل اللہ کا ذریعہ ء

حسول تقوی ہونا بھی منصوص ہے ابندار مضان السبارک بین تفوی ایند تعالی کی ولایت حاصل کرنے کے لئے صحبت اہل اللہ کی اہمیت کو حضرت اقدس مذخلہم العالی نے اپنے منفر و عاشقانہ و

عالماندانداز میں بیان فرمایا ہے اور رمضان السارک میں تقویٰ سے رہنے کی برکات اور وو خاص روحانی بیار یوں سے بیخے کا اہتمام اور رمضان السارک میں نفس کومغلوب کرنے کے حکیماند

طریقے ایسے دلنشیں انداز میں بیان فرمائے کدروز وں کا شوق اور رمضان السبارک میں تقویٰ کے اہتمام کی تڑب پیدا ہوگئی۔

فجزاهم الله تعالى احسن الجزاء و اطال الله ظلالهم علينا الى مأة وعشرين سنة مع

المصحة والعافية و عدمات الدينيه و شرف حسن القبولية وادام الله فيوضهم و بركاتهم مرتب : كياز قدام حضرت والاعظام العالى

كبوزيك: سيد عظيم الحق ا\_ج ١١٨٩٠ مسلم ليك موسائق ناظم آباد نبر-ا ١١٨٩٣٠٠

اشاعت الآل: شوال ٢٣٣ ه مطابق دسمبر المندم

تعراد: ۲۰۰۰ د بر بر

اثر: كُتبُ خَانَه مَظَهَرِي

گلشن اقبال-۴ کراچی پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۱۸۲ کراچی

# تحفيركماه رمضان

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ فَاعُوُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُّمِ ، بسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُّمِ ، يَآايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ

# روزه کی فرضیت میں شانِ رحمت کا ظہور

الله سجانہ و تعالی نے رمضان کی فرضیت کو کس طرح سے بیان فرمایا یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حاکم محض تہیں ہے ارحم الراحمین بھی ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ تو مارشل لا کی ی بات کرے گاکہ روزہ رکھنا بڑے گا، خبردار کھال کھنچوا دول گا، مجوسہ مجروا دوں گا لیکن اللہ سجانہ و تعالی نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے ایمان والو تم یر روزہ فرض کیا جاتا ہے كَـمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ كَمِرانا مت تم سے بہلے بھى روزہ فرض تھا ، پہلے انسانوں نے بھی روزہ رکھا ہے لیعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ آلوی رحمة الله علیہ تفسیرروح المعانی میں فرماتے ہیں کہ بچھلے لوگوں پر روزہ کے فرض ہونے کا تذکرہ کرنا ہے اپنے

عاد من الله ما مع من فريد المرام من المالية غلاموں پر روزہ کو آسان کرنے کی تدبیر ہے کہ روزہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب تک خالی پید رہے سے کوئی مرجائے گا۔ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ رہے ہیں، روزہ بھی رکھا اور زندہ بھی رہے ۔ لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت تم پریشان نہ ہونا ۔تھوڑی سی مشقت ہے لیکن اِس کا انعام کیا ہے۔ انعام اتنا بوا ہے کہ جس کو دُنیا میں بوا انعام مل جائے تو بوی ے بوی مشقت اُٹھانے کو تیار ہوجاتا ہے مثلاً جون کا مہینہ ہے ، گری شدید ہے ، لوچل رہی ہے اور حکومت نے اعلان کردیا کہ جو اس وقت کیاڑی تک پیدل جائے گا اُس کو پٹرول پہیے کا ایک پلاٹ ملے گا جو پیاس لاکھ کا ہوگا اور مفت میں ملے گا۔ تو اس وقت کتنے لوگ اے ی میں بیٹھے ہوئے اے ی سے کہیں گے تیری الی تیسی ۔ روزه اورصحبت ابل الله كاايك انعام عظيم تُو الله تعالى في روزكا انعام بيان فرمايا لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ كہتم روزے كى بركت سے ميرے دوست بن جاؤ گے، ولى الله بن جاؤ کے صاحب تقویٰ بن جاؤ گے، میں تمہاری غلامی پر اپنی دوسی کا تاج رکھ دول گا اور یبی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والول کے یاس بِیْضِ والول کے کئے رکھا ہے۔ یَـاَایُّهَـا الَّـذِیْـنَ امَـنُوا اتَّقُو ا اللهُ Charles har place to appear to appear to acquire to acquire to

ملاء ما ما من المرام من ال اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تعنی میرے دوست بن جاؤ کیونکہ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّالُمُتَّقُونَ مَتَى بَى ميرے دوست بيں۔ كر تقوى مشكل ب إس كو آسان كرنے كے لئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ نازل فرمایا که اہل تقویٰ کی صحبت میں رہوجیسی صحبت میں آ دمی رہتا ہے ویا بی ہوجاتا ہے۔ بعض جابل شاعروں کی صحبت میں رہنے سے اشعار كنب كيد حضرت مولانا شاه محد احمد صاحب رحمة الله عليه كى خدمت میں ایک دیباتی آیا اور اُس نے کہا کہ میں نے ایک شعر کہا ہے۔ اب دیباتی بل جوتے ولا مرشعر ایبا کہا کہ اُس کے مضمون سے یو ھے لکھے حیرت میں رو گئے کیونکہ وہ شاعروں کے باس رہتا تھا۔ جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویا ہی بن جاتا ہے۔ تو اُس نے کہا کھ نکل بھاگا ترے کوچہ کی جانب تیرا دیوانہ نه مخبراایک دم جنّت میں وحشت اس کو کہتے ہیں یہ شعر ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بالفرض الله تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اُدھر چنت ہے کیکن میں ادهر ہوں تو میرے کوچہ میں آؤگے یا جنت کے کوچوں میں جاؤ گے تو دیباتی شعر میں کہتا ہے کہ میں جنت میں ایک لمحہ کو تھبرا بھی نہیں الله كى طرف بحاك كر چلا حميا۔ إس مضمون كو سامنے ركھ كر أس بل جوتنے والے نے یہ شعر کہا تو اللہ تعالی نے اللہ والوں کے یاس

から へ はから アルノ・ショントル

بیشنے کا عظیم انعام رکھا کہ اللہ کی دوئی کا تاج مل جائے، غلاموں

کو تقویٰ کی حیات مل جائے، گناہوں کی خبیث عادتوں سے قلب

کو طہارت نصیب ہوجائے، قلب کا مزاج بدل جائے۔ میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکافہم فرماتے ہیں کہ ایک محض سردی

ے کانے رہا ہے کہ گرم گرم جائے کی ایک پیالی ٹی لی اور سردی کم ہو گئی تو جب جائے کی پیالی میں سردی دُور کرنے کی خاصیت

موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان

گرم نہیں ہوسکتا؟ کیا جائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بردھ جائے گ؟ أن كے ياس رہ كے تو ديكھو۔ شاہ عبدالقادر رحمة الله عليه كي تحفظ

عبادت کے بعد وتی کی مسجد فتح بوری سے نکلے کہ ایک سُتے یر نظر یر گئی۔ وہ عُثا دی کے تمام کوں کا شخ بن گیا۔ سارے دہلی کے گتے

اُس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے۔ تجربہ کی بات کہنا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اُٹھائیں، اُن کی خدمت کی مخلوق نے اُن کو پیار کیا اور اللہ نے اُن کو اپنا ولی بنالیا۔ اللہ تعالی نے

اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے۔

# رمضان شريف ميں صحبت اہل اللّٰد کا فائد ہ

اگر اللہ تعالی توفیق دے سی اللہ والے کے پاس رمضان گذار لو تو ذیل الجن لگ جائے گا۔ جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی

بہت ہے اِس لئے ایک انجن آگے لگتا ہے اور ایک انجن پیھے

لگتا ہے۔ ایک چیچے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھنچتا ہے جیسے بکرا قربانی کے لئے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا اُوس دکھایا جاتا ہے اور چیچے سے ایک چھوٹی سی چیٹری سے آدمی

تون دھایا جاتا ہے اور پیچے سے ایک چوں کی چری سے ادی اُسے آہتہ آہتہ مارتا رہتا ہے۔ جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اُٹھاتا ہے ۔ ایک لُون سے اور دوسرے چھڑی سے۔ ایسے ہی

ریل کے دو انجن ہوتے ہیں ۔ تو اللہ تعالی نے بھی ہمیں دو انجن دے کہ پردلیں کی رنگینیوں دے کہ پردلیں کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی گے اور جنت کا مراقبہ کرو

تا کہ جنت کی نعمتوں کا اُون ملے۔ ای لئے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے اللہ تعالی نے نازل فرمایا کہ وہاں حُوریں ہوں گی، دریا ہوں گے شہری کا منازل فرمایا کہ وہاں حُورین ہوں گی، دریا ہوں گ

شہد کی نہریں ہول گی، دودھ کا دریا ہوگا، پانی کا دریا ہوگا اور خُورول کا ڈیزائن تک چیش کیا کہ اُن کی آ تکھیں بڑی بڑی ہول گی تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دُنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اینے اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں تاکہ اُن کو یاد رہے

کہ چند دِن کی بات ہے ، یہ چند دِن کا مجاہدہ ہے ، پھر ہمیشہ کے لئے عیش ہے اور جس کو جنت میں دائی عیش ملنے والا ہے اُس دائی عیش

کا عکس اور فیضان دُنیا ہی میں نظر آتا ہے جیسے چڑیا ایک ہزار میل پر ہے مگر اُس کا سامیہ زمین پر پڑتا ہے تو جن کے لئے جنت

یں پر ہے سر اس کا سامیہ زمین پر پڑتا ہے تو بین کے سے جنت مقدر ہے تو جنت کا سامیہ اُن کے دل پر کروڑل میل سے پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں کہ کیے مسکراتے رہتے

یں ، کیے ہنتے رہے ہیں، اُن کے دِل میں کیما اطمینان رہتا ہے کہ بریثان بھی اُن کے یاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری بریثانی

خود بخود بلا کسی دوا کے غائب ہوگئی۔ امریکہ سے ایک صاحب آتے ہیں اُن کو ڈیپریشن ہے ، وہ کپیول اور تکیہ کھاتے ہیں لیکن خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب کپیول اور تکیہ فتم۔ دواؤں ک

تكية ختم عمر اندے كى تكيه كھلا ويتا ہوں۔

تو الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ الله والوں کی صحبت نعمتِ مکانی ہے اور رمضان شریف نعمتِ زمانی ہے۔ الله والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انجن

لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جلد طے ہوگا۔ ای لئے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک ٹی اپنے ہاں اکٹھا کیا۔ شخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور حضرت

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں بہتے جاتے منے لیکن جس کو لا کچ ہوتی ہے وہی پنچتا ہے۔ بغیر لا کچ

دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیلی کی لائی میں مجنوں نے جنگل میں کتنی آہ و فغال کی، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھا کیں۔

#### تازيانة عبرت

آج سے عالیس سال پہلے میں عزیز آباد سے گذر رہا تھا کہ ایک بڑے میاں شیروانی سنے ہوئے جھے سے مصافحہ کر کے کہنے لك كد مجھ ايك من وائے۔ ميں نے كہا كدكيا بات ہ؟ كہا كد میں اپنی بیوی پر عاشق ہوں مگر آج کل وہ مجھے جوتیاں لے کر دورُ اتى ہے ، مجھ سے ناراض ہے، كوئى وظيفه بتائي كه وہ مجھ سے خوش ہوجائے۔ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ کاش ہمیں اللہ تعالی کی ایس بی فکر ہو جاتی کہ ہم اُن کو ناراض نہ کریں ، کھے ایس معافی درد دل سے مانکیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جا کیں۔ اس کی تو بوی کی محبت میں نیند حرام ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے جائے سے ہیں، اندے کھاتے ہیں، مکھن اُڑاتے ہیں۔ نافرمانی سے ول ساہ ہے اور عیش کر رہے ہیں بلین میہ کیا عیش ہے۔ مند میں كباب ہے دل ير عذاب ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہے، جس كو الله تعالی این نارافتگی کے الم اور عذاب میں پکڑتا ہے تو سارا عالم ال كر الله كے بكڑے ہوئے كو چھڑا نہيں سكتا كيونكہ چھڑاتا وہ ب مخت الهرمة

جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو اور اللہ سے بڑھ کر کے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹریشنل گدھے ہیں۔ اُن کے دماغ میں عقل کا نام و نشان نہیں ہے گر جب موت آئے گی تب آکھیں کھلیں گی۔

ع ارتصال میں ہے اور بہب رت اسے م حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں؛

﴿ اَلنَّاسُ يَنَامُونَ إِذَا مَاتُوا إِنْتَبَهُوا ﴾ لوگ سورے ہیں لیکن جب موت آئے گی تب جاگیں گے، موت اُن کو جگائے گی۔

#### چین ہے جینے کانسخہ

اس کے اللہ کے نام پر درد دل سے کہنا ہوں کہ آپ بھی اور خواتین بھی دنیا بیں چین سے رہنا چاہتے ہیں یا بے چین اور پریٹان رہنا چاہتے ہیں؟ اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو چین اور خوشی صرف اللہ کے قبضہ بیں ہے۔ مالک کو ناراض کر کے گناہوں کی لڈت سے حرام خوشیاں لینے والا ہمیشہ کے لئے اپنی زندگی کو عذاب اللی میں اور بے چینی میں جاتا کرنے کا إقدام کر رہا ہے، عذاب اللی میں اور بے چینی میں جاتا کرنے کا إقدام کر رہا ہے، اپنی میں اور بے چینی میں جاتا کرنے کا اقدام کر رہا ہے، اپنی میں اور بے چینی میں جاتا کرنے کا اللہ تعالی این کی اللہ تعالی این کی نی ارد اور مجھ کو خوش رکھو تو

فَـلَـنُـحِیْنِیَّهُ عَیْواۃً طَیِّبَۃً ہم تم کو بڑی بالطف زندگ دیں گے۔ بیہ ترجمہ کلیم الامت کا ہے ۔

# گُنهگار پرتنین نتم کا دُنیوی عذاب

لطف کہاں ڈھوٹڈتے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے؟ تمہاری کھویڑی یر عذاب ہے ورنہ گناہؤں میں اور خصوصاً باہی گناہوں میں ونیادی بے عزتی بھی ہے اور ول پر بھی ہر وقت پریشانی رہتی ہے ك كوئى وكيم ند لے ، كوئى جان نه جائے۔ تين قسم كا عذاب برگند گار کو ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں کوئی و کھے نہ لے ، کوئی جان نہ جائے اور اس معثوق کے وارثین کہیں جھ سے انقام نہ لیں اور اگر ای حالت میں موت آ می تو میں این اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب اللہ یو بھے گا کہ تم نے اپن زندگی اور اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا تو کیا جواب دول گا۔ زندگی میری دی ہوئی تھی اور تم من مانی عیش كرتے تھے۔ جھ آ سان والے كو بھلا كر زمين ير رہے تھے۔ وہ زمین والا کیے عیش میں رہے گا جو آسان والے کو بھلا دے گا۔ ای لئے کہنا ہوں کہ زندگی میں چلو ایک دفعہ ہی سبی کوشش کرو کہ کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے یہاں بستر لگادو اور یہ مصرع پڑھو \_ بسر لگا دیا ہے ترے ور کے سامنے

# الل الله يرفيضان انوار الهيدى عجيب تمثيل

الحمد لله اخر كو ميرے رب نے توفيق دى كه جواني ميں كبلى بی ملاقات میں ایک چلہ میں نے این شخ کے یاس گذارا ہے مكر وہ چلد آج تك مجھے مزہ دے رہا ہے۔ اللہ والوں كى نظر يدى موئی ہے جو آپ لوگ مجھے بغور دیکھتے ہیں، مجت سے دیکھتے ہیں تو مجھے اینے مشایخ اور بزرگان دین اور وہ اللہ والے یاد آتے ہیں جن کی صحبت میں اختر رہا ہے اور جن کی نظر محبت کی مجھ پر بردی ے اس کئے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ زمین یر سورج کی شعاع آجائے تو زمین این روشی یر ناز ند کرے سورج کی شعاعوں کا شکر ادا کرے۔ لیکن دھوی میں اور آ فاب میں کیا نبیت ہے۔ وصوب شعاع شمسیہ ہے، سورج کی رکرن ہے اور سورج کی کرن سورج سے الگ ہے یا نہیں؟ آپ دُھوپ کو سورج نہیں کہ کتے گر سورج سے الگ بھی نہیں کہ سکتے۔ اب مولانا روی کا وہ شعر حل ہوگیا کے فاصان خدا خدا نه باشد

ليكن زخدا جدا نه باشند

الله والے خدا نہیں ہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔

المشاور المسالة

د کیے او وُصوب نظر آرہی ہے جہاں سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں وہی وُسی ہے آپ اُس کو سورج نہیں کہد سکتے لیکن یہ سورج سے الگ بھی نہیں۔ ابھی سورج ہٹ جائے تو وُصوب بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کہنا کفر ہے،

ہو جائے کے کے و اللہ والے اللہ بیل ہیں، ان تو اللہ بہنا سر ہے، یشرک ہے لیکن وہ اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں ، وُسوپ اور سورج یش جو نبیت ہے وہی اللہ تعالیٰ میں اور اللہ والوں میں ہے کہ وہ اللہ کے نور سے روش ہیں، اُن کی روشیٰ ذاتی نہیں ہے۔

وُھوپ کی گری سے سورج کی گرمی مل جاتی ہے، اللہ والوں کے یاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جاتی ہے۔

) بیٹے کر اللہ تعالی کی رحمت کل جال ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اگلا جمعہ جو آئے گا

آپ ان شاء الله حالت رمضان میں ہوں گے۔ اس لئے مشورہ دے رہا ہوں کہ جس کو جہاں مناسبت ہو روحانی بلڈ گروپ کے

مطابق اپنے اپنے مثال کے ساتھ رمضان گذار لے تو ہی امید رکھتا ہوں کہ اِن شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک اور صحبت اہل اللہ کے ڈیل انجن سے وہ قُرب الہیٰ کے مقام بلند پر

عبت اہل اللہ کے وہل ابن سے وہ حرب ابی کے معام بلند پر پہنچ جائے گا۔ اس کے رمضان کے مہینہ سے گھبرانا نہیں چاہتے کہ سارا دن مجوکا رہنا پڑے گا بلکہ خوش ہونا چاہتے کہ روزہ فرض کر

ك الله تعالى في جميس اينا دوست بنافي كا انتظام فرمايا ورند آپ كا

شار اُن دیہاتیوں میں ہو جائے گا جن سے ایک مولوی صاحب نے وعظ میں فرمایا کہ بھائیو رمضان المبارک آرہے ہیں دیکھو مہینہ بحر روزہ رکھنا، رمضان کے آتے بی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا کہ رمضان شریف کدھرے آتے ہیں۔مولوی صاحب نے فرمایا کہ مغرب کی طرف سے جب پہلی تاریخ کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ گاؤں والے جائل، نے وقوف تھے۔ سب نے طے کیا کہ دیتا ہے۔ گاؤں والے جائل، نے وقوف تھے۔ سب نے طے کیا کہ

چلو پہلی تاریخ کو گاؤں سے باہر مغرب کی طرف لاتھی لے کر بیٹھ جائیں گے جب رمضان شریف آئیں گے تو ہم لوگ اُن کو مار مار کر بھا دیں گے جب رمضان شریف آئیں رکھنا پڑے گا چنانچہ سورج ڈوب کر بھا دیں گے لہذا روزہ نہیں رکھنا پڑے گا چنانچہ سورج ڈوب

چکا تھا ایک آدمی مغرب کی طرف سے اونٹ پر بیٹھا ہوا آرہا تھا۔ سب انٹھی لے کر دوڑے گر سوچا کہ پہلے نام تو پوچھ لو کہ واقعی بیا رمضان ہے بھی یانہیں۔سب نے بوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے۔

اُس نے کہا کہ میرا نام رمضان علی ہے۔ بس پھر کیا تھا سب نے اُس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیتے۔ بے چارہ گھبرا کر اونٹ تھما کر

والی بھاگ گیا۔ ایک مہینہ بعد مولانا آئے۔ پوچھا کہ بھائی روزے رکھے تھے؟ کہا کہ ہم پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا، رمضان شریف کو

ہم نے گاؤں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ بدلطیفہ اس کئے سُنا دیا کدلطیفہ سے نیند غائب ہو جاتی ہے، سستی اور بوریت ختم ہو جاتی ہے۔

CHINE ACHINE ACHINE ACHINE ACHINE ACHINE ACHINE

#### روزه کی ایک حکمت

آ کے اللہ سجانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَعَلَّکُمْ تَتَقُونَ روزہ کی فرضیت میں میری شان رحت کا ظہور ہے، تم کو تکلیف دینے کے لئے روزہ قرض نہیں کررہا ہوں بلکہ روزہ اس لئے فرض ہو رہا ہے تاكمتم ميرے دوست بن جاؤر جب تم ايك مبيند تك جائز نعتول ے اور ماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بیاؤ کے کہ دن بحر رزق طال بھی نہ کھاؤ کے ، نہ ہو کے تو اس مشق اور ٹرینگ کے بعد أميد ے كه بُعدِ رمضان تم حرام چيور في كامياب مو جاؤ كے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں۔ یوں تو روزہ کا بہت ثواب ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور اُس كے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہيں جو ايمانا اور احتسابا روزہ ركھتا ہے۔ ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَ إِحْتِسَاباً غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (الحليث) ﴾ اختساب كا ترجمه مولانا على ميال ندوى دامت بركاتهم (افسوس أب رحمة الله عليه مو كئے - جامع ) نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحيم صاحب رائے بوری رحمة اللہ علیہ کے حوالہ سے بیان کیا تھا کہ اختساب کے معنی بیں تواب کی لا کچے۔ اللہ والول کے ترجمہ میں کیا مزہ ہے۔ ایمانا لیعنی

الله يريقين ركمت موئ اور احساباً لعني تواب كي لا في ركمت موئ -

# روزه دارول كي ايك عظيم الشان فضيلت

تو حكيم الامت مجدد الملت نے بہتی زيور حصه نمبر ٣ ميں حدیث نقل فرمائی جس میں روزہ داروں کی الیی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن حماب کتاب ہوگا تو روزہ داروں کے لئے اللہ تعالی این عرش کے سائے میں دستر خوان بچھوائیں گے اور روزہ دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی بریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں یلاؤ بربانی کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کی شاندار مہمانی ہوگی اور قیامت کے دن جس کوعرش کا سایہ مل جائے گا أس كا حساب نبيس موگا كيونكه جهال حساب موگا وبال سايد نه موگا اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا کیونکہ ساید، رحمت میں بلانا اور ضیافت کرنا یہ مہمان کا اعزاز ہے اور دُنیا میں بھی کوئی میز بان اے معزز مہمان سے بیسلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اُس سے حساب كتاب لے يا أس كو تكليف دے تو الله ياك تو ارحم الراحمين میں اُن کی رحمت سے بعید ہے کہ عرش کا سابیہ دے کر پھر حماب

کتاب کی پریشانی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کریں۔ اِس کئے اِن شاء اللہ تعالی روزہ داروں کی اور سابیہ عرش یانے والوں کی

جنت کی ہے۔

#### فدبيكامستله

البذا روزہ دار روزہ رکھ کر تکلیف اُٹھالیں اور جو بہت کمزور ہو،

یار ہو، دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لئے روزہ مضر ہے

تودہ رمضان گذر جانے کے بعد دو سیر گندم کی قیمت روزانہ اکٹھی

دے دے لیکن پیشگی دینے سے روزہ کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔

# كفارة فشم كامسئله

ایے بی شم کا کفارہ ہے۔ کی نے شم توڑ دی تو دی مسکین کو کھانا کھلائے یا دی مسکین کو دو سیر گذم فی کس قیمت ادا کرے۔ گر دی مسکین کو الگ الگ دے۔ اگر ایک مسکین کو دے گا تو ایک بی دن کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر مسکہ نہیں جانتا ادر ایک مسکین کو بلایا ادر کہا کہ بھی میں نے شم توڑ دی ہے تم یہ دو سیر گذم کے حساب ادر کہا کہ بھی میں نے شم توڑ دی ہے تم یہ دو سیر گذم کے حساب سے دی دن کی قیمت مشل ڈھائی سو روپے لے لو تو ایک بی دن کا کفارہ ادا ہوا۔ ایس لئے چاہے اسی مسکین کو دو گر دی دن تک دو سیر گذم کی قیمت یومیہ دیتے رہو ادر اگر آپ کو جلدی ہے ایک بی دن مسکین کو جلدی ہے ایک بی دن مسکین کو حلای ہے ایک بی دن مسکین کو حلای ہے ایک آ

مسكين نه ملتے ہوں تو سمى متقى عالم كے مدرسه ميں دو جو شريعت كے

مطابق کفارہ ادا کرے گا اور چوراہول پر جومکین نظر آتے ہیں یہ

مخف باورمذبان

مسكين نہيں، إن كے بينك اكاؤنث ہوتے ہيں يہ باقاعدہ گروپ ہوتا ہے، إن كا باقاعدہ شيكہ ہوتا ہے إلى لئے اپنے صدقات فيرات مدارس ميں ديجے ۔ آپ كو ڈبل ثواب ملے گا آپ كا واجب بھى ادا ہو جائے گا اور صدقہ جاربہ بھى ہوگا۔ ورنہ اگر جوش ميں نادانى سے ايک ہى مسكين كو دے دیا تو ایک دن كا ادا ہوگا اور قیامت کے دن نو دن كا مواخذہ ہوگا۔ يہ نہيں كہہ سكتے كہ ہم كو مسئلہ معلوم نہ تھا۔

وہاں میہ سوال ہوگا کہ مسئلہ پوچھا کیوں نہیں؟ کوئی روڈ پر موثر نکالے اور ٹریفک پولیس چالان کر دے اور میہ کہے کہ صاحب مجھے اس قانون کا پید نہیں تھا تو پولیس والا کہے گا کہ روڈ پر کیوں موثر نکالا

ی ون کا چینے میں ملا کو چیس والا ہے کا کہ رود پر یوں کور کا انگے تا اخروٹ پیش پہلے قانون سیکھو تب روڈ پر آؤ۔ اب زوٹ پر آگئے تو اخروٹ پیش کرد حالان کا، تم تو بالکل رنگروٹ معلوم ہوتے ہو۔

تو رمضان شریف کی یہ آیک ہی فضیلت کافی ہے کہ روزہ داروں کی عرش کے سائے میں اللہ میاں کی طرف سے دعوت ہوگی

کہ تم لوگوں نے میری وجہ سے اپنے پیٹ کو تکلیف دی ہے البذا اب قیامت کے دن اطمینان سے کھاؤ جب کہ سب گری سے پیند میں شرابور حماب دے رہے ہیں اور تم کو ہم میدان محشر کی گری

ے نکال کر سامیہ عرش میں بریانی کھلا رہے ہیں۔ تمہاری وعوت

ہو رہی ہے۔ کتنی مبارک ہمت تھی جس سے تم نے دُنیا میں روزہ رکھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے۔

# روزہ داروں کے لئے دوخوشیاں

حدیث یاک میں ہے کہ روزہ داروں کو دو خوشیال ہیں، ایک دُنیا میں افطار کے وقت اور دوسری تیامت کے دن جب وہ اینے زب سے ملاقات کریں گے۔ افطار میں روزہ دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اُس سے محروم ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار اور غیر روزہ دار کے چرے سے پیان لو گے ۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا لیکن پھر بھی ٹھونس رہا ہے کہ یار وہی بڑا کون چیوڑے تو اُس کا چرہ بتا دے گا کہ اِس ظالم نے روزہ نہیں رکھا۔

روزہ دار کے چرہ یر ایک نور ہوتا ہے، ایک چک ہوتی ہے لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ کہیں افظار کی دعوت ہو جس کا نام افظار یارٹی ہے وہاں سموسہ

دہی بردا وغیرہ کی وش اور فش ہوتی ہے الندا مجھی بھی افطاری کے لئے جماعت کی نماز مت چیوڑو۔ تھوڑی ی تھجور وغیرہ سے افطاری كر كے يانى في لو- مجد ميں جماعت سے نماز يراھ كے آؤ اور

اطمینان سے کھاؤ۔ جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی نہیں اور دعوت والے سے پہلے ہی طے کراو کہ بھی ہم جماعت سے نماز پر حیس کے پھر آپ کے افطار کا جتنا بھی سامان ہوا ہم سمیٹنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ تاکہ میزبان بھی خوش ہو جائے ورنہ بے چارہ ورے گا کہ اتنی محنت سے پکوایا اور یہ سب جا رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے۔ اس لئے اُس سے پہلے ہی وعدہ کرلو کہ ابھی جماعت پڑھ کر آئے ہیں پھر آئے خوب کھاؤ چاہے عشائیے نہ کھاؤ افطاریہ بی کھالو لیکن افطاری ہیں اتنا ہوں سے اور بہک کے کھانا کہ جس بی کھالو لیکن افطاری ہیں اتنا ہوں سے اور بہک کے کھانا کہ جس

ے سجدے میں حلق سے دہی بوا نکلنے گے جائز نبیں۔ خود تو سجدہ میں جاتے ہوئے کہد دہی بوا میں جاتے ہوئے کہد دہی بوا میں جاتے ہوئے کہد رہا ہے اُدھر دہی بوا کہ رہا ہے کہ میرا نام دہی بوا ہے ، پہلے میں نکلوں گا۔ اتنا کھانے

کی ضرورت کیا ہے۔ اِتنا کھاؤ کہ تراوت کی بڑھ سکو بین ہیں کہ کھا کے نیند آگئ اور عشاء اور تراوت عائب یا کھٹی ؤ کار آرہی ہے چورن

کھا رہے ہیں اور سیون آپ لی رہے ہیں۔ اتنا کھاؤ جتنی بھوک ہے جو ہضم کرلور معدے کو تکلیف دنیا بھی حرام ہے۔

# بدنظری کی حرمت کا ایک سبب ایذاء مسلم ہے

اس لئے بر نظری کے حرام ہونے کا یہ سبب شاید آپ

پوری کا ننات میں مجھ سے ہی سیں گے کہ مسلمان کو تکلیف دینا

رَام ہے اور کسی کی بہو بیٹی یا کسی حسین لڑے کو دیکھنے سے اپنے قلب

کو کش مکش پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے تو دیکھنے والا بھی تو مسلمان ہے ابدا کسی مسلمان کا اپنے دل کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ بدنظری کے حرام ہونے کی یہ حکمت ہے کہ ناظر صاحب بھی تو مسلمان ہیں اُن کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے اور ایذائے مسلم حرام ہے اس کئے بدنظری کو اللہ تعالی نے حرام کر دیا۔

# الله كى فرمال بردارى كے لئے تكليف أنھانا فرض ہے

کین اگر مسی مخص کے مزاج میں مجوی غالب ہو اور زکوۃ نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو اُس وقت وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ

چونکہ زکوۃ دیے میں مجھے اذیت ہوتی ہے اور مسلمان کو تکلیف دیتا حرام ہے لبدا میں سوچھا ہول کہ زکوۃ نہ دول۔ یہال جاہے نفس

کو کتنی بھی تکلیف ہو رہی ہو زکوۃ دینی پڑے گی ورنہ تو نماز میں مجی کے گا کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے زکارۃ میں بھی تکلیف ہوتی ہے ج اور روزہ میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس بہانہ سے تو اسلام کے کسی

تھم پر عمل نہیں کرے گا۔ ایس تکلیف جے اللہ تعالی نے فرض کیا ہو اُس تکلیف کو اٹھانا فرض ہے۔ نظر بازی کی تکلیف کوئی فرض ہے؟ الله نے اس کو حرام کیا ہے۔ حرام کے لئے تکلیف مت افھاؤ۔

# رمضان کی برکات سے محروم کرنے والی دو بیاریاں

# (۱) بدنظری

البذا رمضان میں خصوصاً بدنگائی ہے بچو۔ دو بیاریاں الی بی جن کی وجہ سے انسان روزہ کی برکات سے محروم ہوجاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہی بدنظری ہے جس کی میں تفییر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے بد نظری کو مُردوں کے لئے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لئے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لئے بھی حرام فرمایا ہے کہ مردوں کے لئے بھی حرام فرمایا ہے کہ خواتین مردوں کو چاہئے کہ نظر بھائیں وہیں یَعْفُ شُونا ہے کہ مردوں کو چاہئے کہ نظر بھائیں وہیں یَعْفُ شُونا ہے کہ خواتین

# تَفْيِرُ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

لَكُن وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ فرمايا اور يَصْنَعُونَ صنعت

یر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں ۔

ے ہے اور صنعت کہتے ہیں مصنوع کو جسے طرح طرح کی مصنوعات۔ جدہ میں یہ اشکال ہوا کہ اللہ تعالی نے یہاں یصنعیون کیوں نازل فرمایا۔ نظر بازی بھی تو فعل ہے، عمل ہے پھر یَفْعَلُونَ اور یَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں فرمایا یَصْنَعُونَ نازل اور یَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں فرمایا یَصْنَعُونَ نازل

فرمایا۔ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے خدا یہاں کوئی کتاب

نہیں ہے گراے کتاب کے نازل کرنے والے آپ یہاں بھی ہیں لبندا اس كا جومفهوم آب كے نزديك ہوميرے دل ميں عطا فرمائے۔فورا ول میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ پھر یہاں کراچی آ کر تغییر روح المعانی ديكهي تو جده مين جومضمون دل مين عطا موا تها وي تفسير روح المعاني میں ملا کہ نظر باز کے چبرے کے مختلف ڈیزائن بنتے ہیں۔ بہجی اوپر دیکھتا ے بھی نیچے دیکھتا ہے ، بھی دائے دیکھتا ہے بھی بائیں بھی آ گے بھی چھے اور اِس طرح اُس کے چمرہ کی مختلف ڈیزائن اور صنعتیں بنتی رہتی ہیں ۔ تو الله تعالى نے فرمایا وَاللهُ خَبِيْرٌ مِمَا يَصْنَعُونَ كه بم تمهارى مختلف قتم کی صنعتوں کو اور چبرے کی مصنوعات اور بناوٹوں کو د کھتے رہتے ہیں۔ کہ تمہاری آئکھیں بھی نیم باز ہوتی ہیں، آدھی کھلی اور آ دھی بند مارے شرم کے اور بھی بہت زیادہ تھلی ہوں گی، بھی گوشہ ے داہنی طرف دیکھے گا، بھی بائیں طرف، بھی کالا چشمہ لگا کر دیکھے گا تا كد كسى كوية نه يلے كه براے ميال كدهرد كي رہے ہيں تو علامه آلوى نے اس کی جارتفیریں پیش کیں جویس علاء دین کے لئے پیش کرتا ہوں كونكه إس مجمع مين علاء بھى تشريف لاتے بيں-

﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِإِجَالَةِ النَّظَرِ ﴾ نگاہوں کو محما محما کے تہارا حیوں کو دیکھنا اللہ اس سے باخبر ہے۔ موثر سائکل سے جارہے ہیں اور اساب پر چھیے دیکھ رہے ہیں۔ آ تکھول سے دیکھا ہے۔

بيه واقعه مرا خود اينا چثم ديد ہوا

موٹر سائکل پر جارہ ہیں اور ٹریفک چل رہا ہے، کہ کوئی شكل نظر آھى تو اب بار بار مز مزكر ديكيد رہا ہے اى لئے ايكسيڈنٹ ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں ختم ہوگئیں کسن نے کتنوں کو قتل کردیا مگر قصورعشق ظالم كا موتا ہے۔ كيا كوئى حسين كبتا ہے كه كار جلاتے ہوئے مُو مُو کے مجھے دیکھتے جاؤ۔ نظر بازی سے کتنے ایکیڈنٹ میں

مرسك اور كتن ايك بى نظر مين ياكل موسك ـ زندگى بجر أس حسين ك عشق سے چھكارا نہيں ملا، لاكھ لاحول يرم كر تشكارا مر چھكارا نہیں ملا۔ نظر کی لعنت بہت خطرناک چیز ہے۔ ول کا قبلہ ہی بدل

جاتا ہے، نماز میں کے گا منہ میرا طرف کعبہ شریف کے گر دل کے سامنے شیطان ای حسین کا فیچر رکھے گا۔ یہ شیطان بہت برا میچر ہے

اور چیر (Cheater) بھی ہے تو وَاللهُ خَبِیْرٌ بِإِجَالَةِ النَّظُو بِیْشِیر روح المعانى كا درس دے رہا ہوں كم مختف زاديوں، مختف آفاق

و اطراف، مختلف اكناف و امكنا اور مختلف ابواب مين تمهاري نظر

ك محمانے سے اللہ باخر ہے۔

# دوسرى تفيير

اوردوسرى تغييركياب؟

﴿ وَاللهُ خَبِيْرٌ بِاسْتِعْمَالِ سَائِر الْحَوَاسَ ﴾ بدنظری میں تم جو این تمام حواس استعال كرتے ہو اللہ اس سے بھى باخر ب كديبلے تم قوت باصرہ ليني نظر خراب كرتے ہواى كے بعد چرتم اس کی بات سنا جائے ہو، چراس سے بات کرنا جائے ہولینی تم این یانچول حوال استعال کرتے ہو، قوت باصرہ، قوت سامعہ، توت شامه، قوت لامه، قوت ذاكفه، تمهارك سارك حواس خراب ہو جاتے ہیں مگر سبب اول وہی نظر بازی ہے۔ نہ دیکھونہ ان میں ول الحكے نه ول لكے نه تمہارى كمر مكلے۔ ان سے ول نه لكاف دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں بازار سے گذرا ہوں خریدار نہیں ہوں

# نفس سے ایک مہینہ کا معاہدہ

نظر بچانے پر انعام طاوت ایمانی ہے کہ تم کو ایمان کی مضال سل جائے گی بعنی لیلی سے نظر کو بچایا ور مولی کو پایا۔ تو رمضان میں اللہ کے نام پر گذارش کرتا ہوں کہ ایک مہینہ کا وعدہ کرلو، نفس

Continue of the American Continue American Continue

C . ( si. ( ti. . s . . . )

ے معاہدہ کرلو کہ پورے مہینہ بدنظری نہیں کریں گے۔ ایک مہینہ کی ٹریننگ ہے اور روزہ کا بھی احترام ہے۔ کہتے ہیں کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بے چارہ اور تمہارے پیٹ میں چارہ بھی نہیں اور تھرام کے بیٹ میں چارہ بھی نہیں اور تھر بھی اچھل رہے ہو۔ روزہ رکھ کر بدنظری بہت بڑے خیارہ اور تھر بھی اچھل رہے ہو۔ روزہ رکھ کر بدنظری بہت بڑے خیارہ

اور چر بھی اچل رہے ہو۔ روزہ رکھ کر بدنظری بہت بڑے خسارہ کی بات ہے اِس لئے فی الحال نفس کو مُؤدِّب کرنے کے لئے اور مُہَنِّدُ بنانے کے لئے اور ٹریننگ دینے کے لئے ایک مہدنہ کا ادادہ

مُبَدِّب بنانے کے لئے اور ٹرینگ دینے کے لئے ایک مہینہ کا ارادہ کراو کہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے اور رمضان سے کہا ہی کریں لو کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو دو دن

پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھی ہد رکھ لو وہ رکھ لو، ریل میں .

فلال قلال چیز کی ضرورت بڑے گی۔ رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے ۔

تو ابھی سے ارادہ کرلو، آج ہی سے مشق شروع کردو۔

تيسرى تفيير

اورتیسری تغییر کیا ہے؟ ﴿ وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ بِتَحْدِیْكِ الْجَوَادِحِ ﴾ اور الله باخبر ہے تہارے اعضاء بدن

کے متحرک ہوجانے سے۔ رکی فحمہ میں ہے تران ساتھ

بدنظری کی نحوست سے تہارے ہاتھ پیر بھی حرکت میں

آجائیں گے۔ ہاتھ سے اُس مکتوب الیہ یا مکتوب الیہا کو خط کھو گے اور پاؤں سے اُس کی گلیوں کا چکر لگانا شروع کردو گے وغیرہ تمہارے سارے جوارح کا اِس کے اندر مشغول ہونے کا خطرہ ہے۔ کتنی عمدہ تغییر کی علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ اُن کو جزاء خیر دے۔

# چوهمی تفسیر

اورآخری تغییر کیاہے؟

﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَقُصُدُونَ بِذَالِكَ ﴾

اللہ تہارے دل کی اس خبیث نیت سے بھی باخر ہے۔

کہ اگر یہ معثوقہ یا معثوق مل جائے تو اُس کے ساتھ بدفعلی

کا جو ارادہ تہارے دل میں چھپا ہوا ہے اللہ اِس سے بھی باخبر ہے۔

اِس نظر بازی سے مقصود صرف نظر بازی نہیں، حیوں کا فرسٹ فلور مقصود نہیں ہے، خالی گال اور کالے بال مقصود نہیں ہیں، ناف کے یہے حرام کاری اور بدمعاشی کی تہاری نیت سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم باخر ہیں۔ ونیا ہیں جن ممالک میں بے بردگی

عام ہے وہاں زنا عام ہے۔ شراب اور بے بردگی ہے دو چزیں

زنا کے خاص اسباب ہیں۔ ایک امریکن لڑکے نے یوچھاکہ گانا

شریعت میں کیا ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ اُس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا گانا سننے سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔

﴿ ٱلْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا ﴾

تو اُس نے کہا آل رائٹ یعنی بالکل سیح ہے ، جب ہم گانا سنتے ہیں۔
تو ہارے ول ہیں زنا کے بہت زیادہ تقاضے شروع ہوجاتے ہیں۔
گانے سے مراد ایسے اشعار ہیں جن ہیں دنیاوی محبوبوں کی محبت کے مضافین ہوں یا ساز و موسیقی ہو۔ اللہ اور رسول کی محبت کے اشعار جن ہیں ساز و موسیقی نہیں ہوتی مشکیٰ ہیں۔ اِن کا نام جو اشعار جن ہیں ساز و موسیقی نہیں ہوتی مشکیٰ ہیں۔ اِن کا نام جو

گانا رکے گا دہ بے دقوف ہے۔

# بركات رمضان مع حروم كرف والى دوسرى يمارى

#### (٢) فيبت

اب دومرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مصر ہے فیبت ہے۔ فیبت کرنے والا اپنی نیکوں کا مال مجنیق میں رکھ کر مثلاً کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے، ڈھا کہ بھیج رہا ہے، دئی بھیج رہا ہے۔ جس کی فیبت کر رہا ہے وہ چاہے دئی کا ہو، ڈھا کہ کا ہو، کلکتہ کا ہو مدراس کا ہو بمبئی کا ہو فیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمالنامہ میں جا رہی ہیں جس کی فیبت کر رہا ہے۔ اس لئے

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا ہم مفلس اُس کو سجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو۔
فرمایا نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں روزہ نماز حلاوت جے عرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا جس کی وجہ سے اُس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جا کیں گی جن کی اُس نے غیبت کی ہاس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جا کیں گی جس کی غیبت کی ہے اُس کی ہے اور جب نیکیاں ختم ہوجا کیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اُس کے عرب پر لاد دیے جا کیں گے جس کے نتیجہ میں جہنم کی اُس کے سر پر لاد دیے جا کیں گے جس کے نتیجہ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

# غیبت کے زناہے اشد ہونے کی وجہ

اور حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں که غیبت کا گناه

ناے اشد ہے۔

﴿ أَلْغِيْهَةُ أَشَدُ مِنَ الزِّنَا الَّحِ ﴾

(مشكوة باب حفظ اللسان و الغيبة و الشتم)

صحابہ نے پوچھا زنا سے کیوں اشد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کار اپنے زناسے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہوجائے گ۔ جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے۔ یہ حق العباد نہیں ہے لیکن فیبت

حق العباد ہے۔ جس کی غیبت کی ہے جب تک اُس سے معافی نہیں ما نکے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا بشرطیکہ جس کی غیبت کی ہے اُس كو اطلاع موجائ \_ جب تك أس كو اطلاع نبيس موتى أس وقت تک اُس سے معافی مانگنا ضروری تبین مثلاً ایک آ دی نے بہاں بیٹھ كر لا مور والے كى غيبت كى اور أس كو خرشيس بے چر أس كو خط لكھنا یا لاہور جا کر معافی مانگنا یہ بالکل عبث ہے، بے کار ہے بلکہ ناجائز ہے کیونکہ خواہ مخواہ آ بل مجھے مار والی بات ہے۔ وہ سویے گا کہ یار تم كيے آدى ہوكہ فيبت كرتے ہوا ديكھنے ميں ايے بيارے دوست بے ہوئے ہو۔ لہذا جس کو اطلاع نہ ہوئی ہو اُس سے معافی مت مانگو نہ خط سے نہ وہاں جاکر۔ بس جس مجلس میں غیبت کی ہو وہاں كبد دو كه مجه سے نالائقى ہوگئ، وہ مجھ سے بہتر ہيں اُن كى خوبيوں یر افسوس میری نظر نہیں گئی۔ جیسے مکھی زخم پر ہی بیٹھتی ہے سارا جم اجھا ہے اُس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندی جگہ پر بیٹھتی ہے ای طرح ہزاروں خوبوں کو نظر انداز کر کے میں نے اُن کے ایک عیب کو دیکھا اور کیا معلوم أنہول نے اُس سے بھی توبہ کرلی ہو اور الله كا پيار حاصل كرليا مو اور تين دفعه قل حو الله شريف يره كر بخش دو بلکہ مج و شام کے جو معمولات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر

روزانہ اللہ تعالی سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو،

The District Of the Color of the Section of

ستایا ہو یا مارا ہو ان سب کا ثواب اے اللہ اُن کو دے دے اور اُن کو یہ یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا۔ ما س باپ کو بھی اس میں شامل کرلو۔ بزرگوں کا اِس میں اختلاف ہے کہ ثواب تقسیم ہو کہ کا مثلاً تین دفعہ قل ہو اللہ کا ثواب آلیہ کو پورا لیے گامثلاً تین دفعہ قل ہو اللہ کا ثواب آگر سو آ دمیوں کو بخشا تو کیاسو حصہ لگے گا، بانٹا جائے گا، تقسیم ہوگا؟ گر حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے جس کو حکیم الامت نے نقل کیا ہے کہ ثواب تقسیم ہوگا سورہ کیا سورہ کیس شریف نقل کیا ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا سب کو برابر ملے گا۔ سورہ کیس شریف پڑھ کے بخشو تو دی قرآن پاک کا ثواب اور تین دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر بخشو تو دی قرآن پاک کا ثواب اور تین دفعہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر بخشو تو ایک قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا پورا ملے گا چا ہے پڑھ کر بخشو تو ایک قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا ہورا ملے گا چا ہے بیشار آ دمیوں کو بخشو اور اللہ تعالی کی رحمت اور فضل سے یہ قریب ہے۔

# كفارهٔ غيبت كى دليل منصوص

تو غیبت کے متعلق بہت بڑے بڑے علماء بھی اِس مسئلہ سے واقف نہیں ہیں۔ وہ بہی کہیں گے معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ حق العباد ہے ، بندول کا حق ہے لیکن علیم الامت کا بیمضمون الطرائف و الظرائف میں، میں نے خود پڑھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اُس کو اطلاع نہ ہواُس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اِس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اِس سے اُس کا دل برا ہوگا کہ یارتم اجھے خاصے بھی نہیں ہے کیونکہ اِس سے اُس کا دل برا ہوگا کہ یارتم اجھے خاصے

دوست بن كر ميرى فيبت كررب منے تو يه اذيت پنجانا موكا كيونكه أس كو تو معلوم بى نبيس تھا كه ميرى فيبت كى كئى ہے لبذا جب تك اطلاع نه مو اُس سے معافی مانگنا واجب نبيس بلكه مندرجه بالا طريقه سے اس كى تلافی كرنا كافی ہے اور إس كی دليل يه حديث ہے،

﴿ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ آنُ تَسْتَغُفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ ٱلْلَهُمَّ اغْفِرُلْنَا وَلَه ﴾ (مشكونة باب حفظ اللسان و الغيبة والشتم)

غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اُس کے لئے استغفار کرے۔

محد ثین نے لکھا ہے کہ یہ ای صورت میں ہے جب اُس کو اطلاع نہ

ہوئی ہویا اُس کا انقال ہوگیا ہو۔ ہاں اگر اطلاع ہوگی تو اب اُس سے

معافی مانگنا واجب ہے۔ جب تک معافی نہیں مانگو کے یہ گناہ معاف

نہیں ہوگا۔ اِس کو میں جب بیان کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء میرا

شکریہ اوا کرتے ہیں۔

# خون کےرشتوں میں کون لوگ شامل ہیں

ایے ہی ایک مسلد اور بھی ہے کہ شریعت میں ساس سسر اور برادران سبتی بیعنی بیوی کے بھائی وغیرہ بیہ سب خون کے رشتوں میں شامل ہیں۔ علامہ آلوی تفییر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ خون کے رشتوں سے کیا مراد ہے؟

The state of the s

# ٱلْمُوَادُ بِالْا رُحَامِ ٱلْاَقُوبَاءُ مِنْ جِهُةِ النَّسَبِ وَالْاَقُوبَاءُ مِنْ جِهُةِ النِّسَاءِ

اسے نسب اور خاندان سے جو رشتے بنتے ہیں مثلاً مال باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی وغیرہ ہے سب خون کے رشتوں میں شامل ہیں اور بیویوں کی طرف سے جو قرابت اور رشتہ بنا ہے، ساس سسر اور بیوی کے بہن بھائی وغیرہ سی بھی خون کے رشتول میں شامل ہیں۔ اس لئے ذرا ذرای بات میں ساس سے الوومت ، برادر تسبق کو گالیال مت دو اُن کا ویبا بی ادب اور اکرام اور ولی ای خدمت کرو جیے اینے مال باب اور سکے بھائی کی کرتے ہو ۔ جہال بھی میں نے یہ سکلہ بیان کیا علاء دین نے مجھے جزاک الله کہا اور ای محراب میں بیان کیا تو یاکتان کے ایک بہت برے عالم نے فرمایا کہ آج میرے علم میں اضافہ ہوا اور بنگلہ دلیش میں بھی جہاں جہاں بیان کیا تو علاء نے کہا کہ ہم نے زندگی مجر حدیث و تغییر بر هائی لیکن آج جارے علم میں اضافہ ہوا۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَلَا فَخُرَيَا كَرِيْمُ.

## قرآن ياك ميس غيبت كى خرمت كاعجيب عنوان

اور الله تعالى نے كس عنوان سے ہم كو غيبت سے نفرت دلائى ہے كہ طبيعت ميں اگر ذرا سلامتى ہو تو كبھى كوئى غيبت نہ كرے۔ الله تعالى فرماتے ہيں ، قرآن پاك كى آيت ہے؛ ولا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضاً أَيُحِبُ اَحَدُكُمُ اَن يَاكُلَ لَوَ اَلْحَمَ اَخِيْهِ مَيْتاً فَكُو هُتُمُوهُ (الحجوات)

اور كوئى كى غيبت بحى ندكيا كرے كياتم بيں سے كوئى إلى بات كو پهند كرتا ہے كہ اپ مرے ہوئ بعائى كا گوشت كھالے، الى كو تو تم ناگوار بچھتے ہو۔ (بيان القرآن) يعنى جب مُردہ بھائى كا گوشت كھانا تم ناگوار بچھتے ہوتو پھر غيبت كيول كرتے ہو كيونكہ غيبت كرنا گويا اپن مُردہ بھائى كا گوشت كھانا ہے تو غيبت كرے اپنے مُردہ بھائى كا گوشت كھارہے ہواور مُردہ الى لئے فرمايا كہ وہ موجود نيس ہے الى لئے مُردہ كى طرح وہ اينا دفاع نيس كرسكا۔

### غيبت كاسبب كبرب

رمضان کا مہینہ آرہا ہے بعضے ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھٹی ٹائم پاس نہیں ہورہا ہے آؤٹسی کچھ گل کریں۔ پیٹ میں روزہ ہے اور غیبت کر کے حرام کے مرتکب

قنة الامتنان

ہورہ ہیں اور مُردہ کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان ہمائی کی فیبت کرتا ہے یا منتا ہے وہ اپنے کو اُس سے بہتر ہمجھتا ہے۔ جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا وہ تو سوپے گا کہ کیا پند قیامت کے دن جارا کیا حال ہوگا۔ حکیم الامت کا بیہ جملہ بھی بھی پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور سارے جانوروں سے اور کافروں سے کمتر ہوں فی الحال اور سارے جانوروں سے اور کافروں سے کمتر ہوں فی الحال کے نہیں معلوم خاتمہ جانوروں سے اور کافروں سے کمتر ہوں فی الحال کے نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہونا ہے۔

#### فيبت سے بيخ كاطريقه

کیوں اس کی فیبت کرتے ہو۔ ہوسکتا ہے اُس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو اور ہوسکتا ہے کہ ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب اور غضب لکھا ہو۔ اِس لئے نہ فیبت کرو نہ سنو اور کوئی فیبت کرے گئے تو یہ جملہ کہہ دو کہ بھائی فیبت نہ کرو، ماشاء اللہ اُن شیبت نہ کرو، ماشاء اللہ اُن شیب کہ جو تم نے دیکھا ہے شی بہت کی خوبیاں بھی ہیں اور ممکن ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے انہوں نے اُس سے توبہ کرئی ہو۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؛

﴿ ٱلتَّاثِبُ حَبِينُ اللَّهِ ﴾

توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور کیا قرآن پاک کی سے آیت نہیں پڑھی؛

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُوحِبُّ النَّوَّابِينَ ﴾

The state of the s

الخفة ما ورمضال

اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو جس کا گناہ تم نے دیکھا ہمی ہے مکن ہے کہ اُس نے توبہ کرلی ہو اور توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو۔ تو محبوبان خداوند تعالیٰ کی تم غیبت کرتے ہو اور اللہ کے محبوب کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب اللی کو خرید رہے ہو۔

## غيبت كمتعلق ايك نهايت الهم حديث

اور فیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سُن کر شاید ہی کو بُن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو فیبت کرے یا سے ۔ مشکلوۃ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،

مَنِ اغْتِيُبَ عِنُدَه ۚ اَنُحُوهُ الْمُسُلِمُ وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى

يَصُرِهٖ فَنَصَرَه ۚ نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ الخ

(مشكواة باب الشفقة والرحمة على الخلق صفحه ٣٢٣)

جب سی کے سامنے اُس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اُس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اُس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ اُس کی

ونیا اور آخرت میں مدوفرمائیں گے۔ اور مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟

یعنی فیبت کرنے والے کی بات کا رد کرے جیسے ہارے سید الطا کفہ شخ العرب و المجم حضرت حاجی الداد الله صاحب مهاجر کی رحمة الله علیه

كامعمول تھا كرآپ كے سامنے جبكوئى غيبت كرتا تو خاموش رہتے

Salauge Arguer Arguer Arguer Arguer Arguer Arguer &

اور جب وہ فیبت کر پکٹا تو فرماتے کہ جو پچھ تم نے کہا بالکل فلط ہے ہم ان کو جانے ہیں وہ ایسے آدی نہیں ہیں جیسا تم کہتے ہو۔ فرط پچھ تو کہو، پچھ تو منہ سے نکالو کہ میاں وہ ہم سے ایچھ ہیں، ان میں بہت ی خوبیاں ہیں وفیرہ ، یہ نہیں کہ خاموثی سے سُن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں ہولے یا غرغوں کبوتر کی طرح اُس کی ہاں میں بال ملا دی کہ یار مجھے تو بہت عرصہ سے یہی ڈاؤٹ (Doubt) تھا آج

ا لَوْتُمْ نَے بہت بڑا راز آؤٹ (out) کردیا اور اے خرنبیں کہ خود ہوگیا ناک آؤٹ (Knock out)۔

تو سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی فیبت کی جائے اور وہ اُس کی مدد کرے مثلاً یہی کہد دیا کہ ہمارے سامنے فیبت مت کرویا ہی کہ وہ بہت اچھے آ دی ہیں وغیرہ تو نصرة الله فی الله نیا والا چو و اللہ تعالی ایسے بندے کی ونیا اور آ خرت میں مدد کرئے گا بتاؤ بھی کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک جملہ سے اور آ خرت میں مدد کرئے گا بتاؤ بھی کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک جملہ سے این بھائی کی مدد کر دینا یا خواتین اپنی بھن کی مدد کر دیں کہ ہمارے

سائے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے تو کتنا بڑا انعام کے گا کہ دُنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوجائے گی۔ اگر وہ کھے کہ بھائی ہم کوئی جموف تھوڑی بول رہے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے، حقیقی بات ہے تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت کی تعریف یمی ہے کہ کچی برائی ہو جو پیٹھ پیچھے نقل کرے ۔

## غیبت کی خرمت بندول سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے

فیبت کا حرام کرنا حق تعالی کی اپنے بندوں کے ساتھ بیار اور رحمت کی دلیل ہے جیسے کوئی ابا اپنے بیچ کو خود تو ڈانٹے گا گر پیند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں میں اور اسٹیشنوں پر سؤکوں پر ہو۔ فیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کے شان رحمت کی بی عظیم دلیل ہے یا نہیں؟ کہ واقعی اُس میں بید عیب ہے گر اُس کا بیہ تذکرہ بھی نہ کرو ، میرے بندہ کو رسوا نہ کرو۔ اگر بہت ہمدردی ہے تو اُس کو خط لکھ دو یا خود چلے جاؤ اور اُس کو سجھا دو ۔اور اگر مدونہیں کی فیبت سُٹا رہا یا سُٹی رہی تو کیا عذاب ہے سن لوا کی فیبت سُٹا رہا یا سُٹی رہی تو کیا عذاب ہے سن لوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؛

حضور صلى الله عليه وعلم فرمات بين؛ فَإِن لَمْ يَنُصُرُهُ وَهُوَ يَقُلِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدُرَكُه اللهُ

فی الدُنْیَا وَالْآخِرَةِ (مشکوة صفحه ۳۲۳) جس کی غیبت کی جاری ہے آگر اُس کی مدد نہ کی درآ نحالیکہ اُس کی مدد

ر قادر تھا تواللہ اُس کو پکڑے گا ونیا میں بھی اور آخرت میں۔ اِس کی

شرح محدثين نے كى ہے أَى خَلَا لَهُمُ اللهُ وَانْتَقَمَ مِنْهُ اللهِ أَسَاكُو

ATHER ATHER THE PARTY OF THE PA

#### نِ نا کے ق اللہ ہونے کی عجیب حکمت

اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔

اور مسئلہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زِنا بندے کا حق نہیں اللہ کا حق ہے اس لئے اللہ سے معافی ما نگ لو کافی ہے ورنہ آج بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ ہر آ دمی مثلاً کسی خاتون وزیر اعظم یا کسی بھی خاتون کے دردازہ پر جاتا اور کہتا اس سے کہہ دو کہ صاحب میں پلک کا ایک معمولی آ دمی ہوں لیکن بچپن میں اِن کا کلاس فیلو رہا ہوں۔ مجھ سے فرسٹ ائیر میں پچھ گتائی ہوگئی تھی۔ کلاس فیلو رہا ہوں۔ مجھ سے فرسٹ ائیر میں پچھ گتائی ہوگئی تھی۔ آج تبلیغی جاعت کے چلہ سے مجھ پر خوف خدا طاری ہے اِس لئے

آپ اللہ کے لئے مجھے معاف کردو میں نے آپ کے ساتھ جوانی میں

یوں توں کیا تھا۔ اسلام کی سیائی کی عظیم الثان یہ دلیل ہے کہ زنا کو

الاعتمالية المتابية المتابية المتابية المتابية المتابية

الله نے حق العباد نہیں رکھا۔ اگر بدوین الله کا نہ ہوتا تو یہاں تک نظر جانا مشکل تھا۔ وُنیا کے دانشوروں اور فلاسفروں کی عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی ۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ جب تم نے اُس کو رسوا کیا، ذلیل کیا جاؤ اُس سے معافی مانگولیکن واہ رے میرے اللہ واہ رے سیا وین، سیا اسلام اور سیا رسول صلی الله علیه وسلم! منتی بردی بات ہے یہ اسلام کی حقافیت کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا حق رکھا کہ اللہ سے معافی مانگ لو۔ کیونکہ زنا کی بندہ سے معافی مانگنے سے اُس کو اور شرمندگی اور تکلیف ہوتی۔ ابھی تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا معافی مانگ کے تو ڈھندورا پید رہا ہے خبیث کہیں کا۔ بیسوج کر میرا دل اتنا متاثر ہوتا ہے کہ واہ رے میرے اللہ آپ کا دین کتنا بیاراکتنا سچا دین ہے اور آپ نے اپنے بندوں کی آبرو کا کتنا خیال رکھا ہے۔

### جانوروں پر بھی حق تعالیٰ کی رحمت

انسان تو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کی آبرو کا بھی خیال رکھا ہے۔ ایک ڈاکٹرنے جھے بتایا کہ ہاتھی کے خصیتین پیٹ کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ اگر باہر ہوتے تو فٹ بال سے بھی بڑے ہوتے کہ اُن کو دکھیے کر چھوٹے لڑکے تو کیا بڑے بھی نداق اڑاتے اور ہنتے کہ اُن کو دکھیے کر چھوٹے لڑکے تو کیا بڑے بھی نداق اڑاتے اور ہنتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانور کی بھی آبرو رکھی اور ہاتھی جیسی اپنی

ESTABLIST AND PARTY THURSDAY THURSDAY THURSDAY

مخفة باورمشان

ادنیٰ مخلوق کو بھی رُسوائی ہے بچایا کہ میری مخلوق پر کوئی نہ ہنے۔ ڈاکٹر کی اِس بات ہے میرے آنسو آگئے کہ اے میرے اللہ آپ جانوروں کی آبرو کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنے غلاموں کی آبرو کا خیال کیوں نہ رکھیں گے۔

## نادم گنهگارول پررحمت کی بارش

ای لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا راستہ مایوی کا نہیں ہے۔
اگر کی سے ہزاروں زنا بھی ہوجا کیں ، ہزاروں بدکاریاں کرلے تو
استغفار و توبہ کر کے ولی اللہ ہوسکتا ہے ، نادم ہو کر اللہ سے معافی ما گل لے سب گناہ مث جا کیں گے اور اگر اپنی بدکاریوں سے مخلوق میں رسوا ہو چکا ہے تو اللہ تعالی اس کی رسوائی کو نیک نامی سے بدل دیں گے اور اللہ اس کی رسوائی کو نیک نامی سے بدل دیں گے اور اللہ اس کی رسوائیوں کے کہ تاریخ سے اس کی رسوائیوں

کا تذکرہ مٹا دیں کے چنانچہ حضرت وحثی رضی اللہ تعالی عند نے حضور صلی اللہ تعالی عند خصور صلی اللہ تعالی عند حضور صلی اللہ تعالی عند کو جنگ احد میں قتل کیا تھا گر اللہ تعالی نے جب اُن کو اسلام کے

لئے قبول فرمایا اور اُن کو خود اسلام کی دعوت دی جس کو تفصیل ہے

پہلے بیان کرچکا ہوں اور اسلام لائے تو حضور صلی الله علیه وسلم أن كے اسلام سے خوش ہوئے ليكن آپ نے اتنا فرمایا كه وحشی اگر ہوسكے

آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت وحثی کی رعایت سے فرمایا کہ بار بار سامنے آنے سے آپ کو اذیت ہوتی جس کا اُن کے باطن پر برا اثر پڑتا۔ اِی لئے تصوف کا مسلہ ہے کہ ایذائے شخ بلا تصد

بھی وبال سے خالی نہیں۔ اِس کے مرید کو چاہئے کہ کوئی ایما کام نہ کرے جس سے شخ کو ادفیٰ کی تکلیف بھی ہو۔ اِس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو سامنے آنے سے منع فرمایا ورنہ نبی کے ول میں کینہ نہیں ہوسکتا ، بشری تاثر ہوتا ہے جس میں کوئی مضا لکتہ نہیں۔

نی معصوم ہوتا ہے اور تمام رذائل سے اُس کا دل پاک ہوتا ہے۔ لہذا اسلام کی برکت سے تائین بھی جنت میں جاکیں گے اور وہاں تاڑ بھی ختم کردیا جائے گا۔ جتنے تاثرات انفعالات ایک دوسرے کے

العالات الله دوسرے كے سارات العالات الله دوسرے كے سارات العالات الله دوسرے كے ساتانے كے بين جنت ميں سب ختم كرديئ جائيں گے، يا د بھى نہيں آئے گا كہ إلى سے كيا تكليف پنجى تقى درنه اگر موذى كو د كيھ كر تكليف

ہوتی تو جنت جنت نہ رہتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دُنیا میں ایک دوسرے سے جو تکلیفیں پیچی ہیں، عورتوں کو عورتوں ہے، مُر دوں کو مُر دوں ہے، شخ کو مرید ہے، مرید کو شخ ہے، اُستاد کو شاگرد ہے ، شاگرد کو اُستاد

Constant of all the first of all the first of the first o

و سے سب اذیتیں جنت میں بھلا دی جا کیں گی۔

تو میں کہہ رہا تھا کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اُس کی رسوائیوں کو عزت سے تبدیل فرما دیتے ہیں چنانچہ حضرت وحثی رضى الله تعالى عنه سے سيد الشهدا كائل اتنا برا جرم تھا جس سے أن كى بہت رسوائى موئى تھى۔ الله تعالى نے أس كى تلافى إس طرح فرمائی کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمہ کذاب کو قتل کرا دیا جس سے اُن کی ذلت عزت سے تبدیل ہوگئی اور مسلمہ کو قتل کرنے کے بعد حضرت وحشى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه؛

قَتَلُتُ فِي جَاهِلِيَّتِي خَيْرَ النَّاسِ وَ قَتَلُتُ فِي اِسُلامِيُ شَرَّ النَّاسِ تِلْكَ بِتِلْكَ یعنی میں نے اپنی جالمیت کے زمانہ میں بہترین انان کو تمل کیا اور این اطلام کے زمانے میں بدرین آدمی کو قتل کیا ہی میہ اُس کا کفارہ ہے۔ تو رمضان میں عہد کر کیجئے کہ اِن دو بھاریوں سے بچنا ہے (۱) نہ غیبت کرنا ہے نہ سنا ہے اور (۲) نہ نظر کو خراب کرنا ہے۔

## مور دلعنت كود كھنا بھى منع ہے

اچھا ایک نیا سئلہ س لیجئے جو بدنظری کررہا ہو اس کو دیکھو بھی مت کیونکہ عذاب کے موقع کو دیکھنا بھی منع ہے۔ جس بستی پر تخذ باورمشان

عذاب آیا تھا جب آپ صلی الله علیہ وسلم أدهرے گذرے تو آپ نے أدهر ديكها بهي نبيس، سر مبارك جهكا كر أس ير رومال وال ليااور صحابه كو كم دے ديا كہ إس بتى كو ديكھو بھى مت لو جو فخص بدنظرى كر رہا ہے مديث كے مطابق أس ير لعنت برس ربى ہے ﴿ لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيهِ ﴾

نی کی بدد عا ہے کہ اے اللہ ایسے مخص پر لعنت فرما جو بدنظری

كرے اور جو اينے كو برنظرى كيلئے پيش كرے۔ تو لعنتى لوگوں كو ديكھو بھی مت۔ ایے بی بندر روڈ جاتے ہوئے جہال سنیما کے بورڈ

لگے ہوئے ہیں وہاں بھی نظر بھالو کہ لعنت کی جگہ ہے اور اس

مبارک مهیند میں مشق کرلو۔ خواتین برقعہ استعال کرنا شروع کر دیں۔ ہر عمل پھر آسان ہو جائے گا۔ روزہ کی فرضیت کا راز اللہ نے

لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ رَكُما ب كد روزه إلى لئة فرض كيا ب تاكد تم منقی ہو جاؤ۔ جو مہینہ آرہا ہے اس میں آج بی ارادہ کرلو۔ خواتین

بھی ارادہ کرلیں کہ آج سے شرعی پردہ کریں گی، اینے شوہر کے سكے بھائى سے بھى يرده كريں كہ شوہر كے بھائى كوحضور صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی موت ہے موت لینی جتنا موت سے ڈرتی

ہو اتا شوہر کے بھائی سے ڈرو۔

دل میں پہلے ایک مہینہ کا معاہدہ تو کرو ایبا نور آئے گا کہ رمضان کے بعد بھی اِن شاء اللہ اِس نُور سے محروم ہونے کو دل نہ

جاہے گا۔ جو بڑی روشی میں رہ لیتا ہے مثلاً ایک ہزار یاور کے بلب میں تو پھر جالیس یاور کے بلب میں اُس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگ۔

بس ایک مبید تقویٰ کے بڑے بلب میں رہ لو۔ ایک مبینہ کے لئے نفس کو آسانی سے منالو کہ بھی معاہدہ کرتے ہیں کہ نہ بدنظری

كريں كے، نہ جھوك بوليں كے ، نہ غيبت كريں كے اور خواتين يہ معاہدہ کرلیں کہ ہم ایک مہینہ بے یردہ نہیں تکلیں گے ، برقعہ سے

تکلیں کے اور جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، کسی کی غیبت بھی نہیں كريں كے اور كھر ميں وى ى آر، ليلى وژن بھى نہيں ملنے دي كے۔

ایک مہینہ کا معاہدہ کرلو اور ہر روز الله تعالی سے کہو کہ اے اللہ ہم سے مبینہ تقویٰ سے گذار رہے ہیںآب اس مبینہ کا تقویٰ قبول کر کے عمارہ مہینہ کے لئے بھی ہمیں متی بنا دیجے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ

جس کا رمضان جتنا بہتر گذرے گا، جتنا زیادہ تقویٰ سے گذرے گا تو اُس کے گیارہ مہینے بھی پھر ویے ہی گذریں کے اور جو رمضان

میں بھی گناہ کرے گا اُس ظالم کے گیارہ مینے بھی جاہ ہوجائیں گے

جسے بزرگوں نے فرمایا کہ مج میں حرمین شریقین جا کر جو آپس میں لا جائيں تو أن كى مجھى دوئى نہيں ہوسكتى، وہ اينے ملكول ميں مجھى آكر لڑتے رہيں كے إلامن تاب مرجو معافى مانك كے حرم كى خطا کی توبہ بھی حرم میں ہی کر کیجئے۔ حدود حرم میں جو دم واجب ہوتا ہے وہ حدود حرم ہی میں دینا پڑتا ہے ۔ اسے ملکول میں آ کر بكر ا وے دو تو وم اوا نہیں ہوگا۔ ای طرح حدود حرم کی خطاؤں کی تلافی صدور حرم ای میں کر لو اور ایک دوسرے کے گلے سے لیٹ جاؤ کہ بھائی مجھ سے علطی ہوگئ، حاجی صاحب مجھے معاف کردو۔ حدود حرم کی خطاؤں کو وہیں معاف کرا لو، حقوق العباد ہو یا حق اللہ ہو۔ بس اس مہینہ کا حق میرے دل میں آج یمی آیا ہے کہ میں آپ حضرات کو رمضان کے مبارک مہینہ کے لئے آج ہی سے مستعد کردوں اور نفس کے گھوڑوں کی لگام زبردست ٹائٹ کردی جائے کہ یہ ایک مہینہ اللہ کے نام پر فدا رہو۔ ایک مہینہ کے لئے اِن شاء الله نفس مان جائے گا کہ کوئی بات نہیں چلو مولوی صاحب کی بات مان لو، ایک مبیند کا معاملہ ہے۔ اِس کا اثر اِن شاء الله بيہ ہوگا کہ ایک مبينه جب تقویٰ کے نور میں رہیں گے تو رمضان کے بعد بھی گناہ کی ہمت نہیں ہوگی۔ اندھروں سے مناسبت ختم ہو جائے گی اور کیا عجب ہے

کہ اللہ تعالی احرام رمضان کے صدقے میں تَقُوَیٰ فِی رَمَضَان

というできていていままでいていまませんではまませんで

تخفة باورمضاك

کی برکتے تُفُوَی فِی کُلِّ ذَمَان ہمیں دے دیں۔ جیے حربین شریفین میں جن لوگوں نے نظر کو بیایا اللہ نے اُن کو عجم میں بھی تقویٰ وے دیا کہ تَقُوَیٰ فِی الْحَوَم ذرایبہ بن گیا تَقُوَیٰ فِی الْعَجَم کا۔ البے ہی تَــقُوَیٰ فِی رَمَضَان کو اللہ تعالیٰ سبب بنا ویں تَقُوَیٰ فِی غَيْرِ رَمَضَانَ کے لئے بھی وَفِی کُلِّ زَمَان کے لئے بھی۔ بس بھنی دیکھو راستہ بہت آ سان ہوگیا کہ نہیں؟ سب لوگ آج بی این این نفس سے ایک مہینہ کا معاہدہ کرلو اور تقویٰ کے بڑے یاور کے بلب میں رہنے کی مشق کرلو اور قبولیت کے اوقات میں دُعا بھی کرتے رہو۔ افطار سے پہلے دُعا قبول ہوتی ہے اور سحری کے وقت میں تبجد کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کے لئے اٹھتے ہی ہو اور اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے لیکن سحری کھانے کے لئے تو اٹھنا ہی بڑتا ہے، جب اٹھ گئے اور کلی بھی کی منہ بھی دھویا تو پورا وضو ہی کرلو اور سحری

جب اٹھ کئے اور کلی بھی کی منہ بھی دھویا تو پورا وضو ہی کرلو اور سحری
سے پہلے دو رکعات پڑھ لو الا میہ کہ وقت جا رہا ہو تو اور بات ہے۔
سحری سے پہلے کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے
اور دُعا میں دل لگتا ہے۔ اِس لئے سحری کھانے سے پہلے ہی دو رکعات

پڑھ لو۔ سحری کے بعد پڑھنا مشکل ہے کیونکہ شیطان ڈراتا ہے کہ دن بھر کیے پار ہوگا مغرب تک تو کھانا نہیں ملے گا اِس لئے خوب سحری ٹھونس لو، ڈبل اسٹوری بھر لو فرسٹ فلور بھی بھر لوسیکنڈ فلور بھی بھر لو

THE THE THE THE THE PARTY THE

سیمنٹ (Basement) بھی بجر لو جاہے دن مجر کھٹی ڈکار آتی رہے

لہذا اتنا ند کھاؤ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اتنا کھاؤ جو بہضم ہو جائے تو طاقت زیادہ رہے گا۔ تجربہ کی بات کہنا ہوں کہ جن لوگوں نے زیادہ

الله من مرورہ رہے وی بربد و بعث بال ماروں مد و مروی محسول الله الله من مردوی محسول الله الله من مردوی محسول

ہوئی، معدے کا نظام خراب ہوگیا، دن مجر تھٹی ڈکاریں آئیں اور کمزوری زیادہ ہوئی۔ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر اتنا ضروری ہوتا تو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم واجب کر دیتے۔ البذا سنت میں اتنی زیادہ محنت مت کرو کہ مخونا مخونس محادو۔ ایک مجور کھا کر یانی یہنے سے

محت سے رو کہ موص موں چاروں ایک برر ملا ر چاں ہے سے بھی سنت اوا ہوجائے گی۔ اگر سحری کو پچھ نہ ہو یا بھوک نہ ہو نو

ایک گھونٹ پانی سے بھی سنت ادا ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اِس سنت کو اتنا آسان فرمایا پھر آپ کیوں اتنی زیادہ زحمت

فرماتے ہیں۔ اللہ پر مجروسہ رکھو اللہ تعالیٰ روزہ کو آسان فرما

دیتے ہیں اس کئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔

اور اِس مبارک مہینہ میں اللہ سے رزق حلال ماتھو اور رزقِ حرام چھوڑنے کی تدبیر کرو۔ رو رو کر اللہ سے دعا کیں ماتھو اور کوشش کرو ، حلال تلاش کرولیکن جب تک رزقِ حلال نہ مل جائے

جوش میں آکر رزق حرام کا دروازہ مت چھوڑو۔ یہ حضرت تھانوی

رحمة الله عليه كالمشوره ہے \_ بعض لوگوں نے حرام جھوڑ دیا اور حلال

قنث بالإرمضيان

مجھی نہ پایا تو شیطان آگیا اور کہا کہتم نے تو اللہ کے لئے حرام چھوڑا تھا لیکن اللہ نے حمہیں طال نہیں دیا۔ اِس طرح اللہ سے بدگمان

کر دیا اور بہت سے کافر ہوگئے ۔ للذا کفر سے بچانے کے لئے بیا

مثورہ دیا گیا ہے۔ کفر سے بہتر ہے کہ تم نادم گنبگار رہو اور کوشش کرتے رہو اور نیت کرلو کہ جب طلال مل جائے گا تو جتنی حرام آمدنی کھائی ہے اُس کو صدقہ واجبہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں گے۔

نیت کرلو اللہ کے ہال نیت پر مجھی مغفرت کی اُمید ہے۔ آخر میں عرض کرتا ہول دوستو 1 کہ میرا درد دل آپ سے گذارش کرتا ہے کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔

اس سے بڑھ کر مبارک بندہ کوئی نہیں ہے۔ مولانا روی نے صرف دو آ دمیوں کو مبارک بادی پیش کی ہے۔

(۱) اے خوشا چشے کہ آل گریان اوست

یعنی مبارک میں وہ آ تکھیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں اور

(r) اے ہایوں دل کہ آل بریان اوست

وہ ول مبارک ہے جو خدا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، معن رہا ہے، معن رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے تو ایسے ہی دوستو یہ کوشش کرو کہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض

نہ کرو۔ بہت مہنگا سودا ہے ، بڑی طاقت کو ناراض کر کے چھوٹی طاقتوں کو خوش کرنا بیعقل ہے یا بے عقلی ہے؟ اور اللہ سے بروھ کر کس کی

طافت ہے۔ بس اللہ کو ناراض کر کے نفس کو خوش کرنا ، معاشرہ کو خوش کرنا، شیطان کو خوش کرنا اِس سے بڑی حمافت کوئی اور نہیں اور اللہ کو خوش کرنے میں آپ کا دل بھی خوش ہوگا۔ ارادہ کرکے دیجھو إن شاء الله الله تعالى كى مدد بھى آجائے گى۔

# روزه دارول کی دُعاوَل برحاملینِ عرش کی آمین

جس دن رمضان کا جائد نظر آئے گا اُس دن سے روزہ داروں کی دُعاوَل پر عرش اُٹھانے والے فرشتوں کی آمین لگ جائے گی۔ اللہ تعالی کا علم ہوگا کہ اے میرے عرش اعظم کے أثفانے والے فرشتو تم میری حمد و ثنا ء چھوڑ دو، میری تنبیجات مچھوڑ دو، سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر مت يراهو، بس ميرے روزه دار بندول کی دُعاوں پر آمین کہتے رہو۔ پورے رمضان آپ کو عرش اُٹھانے والے فرشتوں کی آمین ملے گی اس لئے خوب دُعا مانگنا میری صحت اور عمر میں برکت کی بھی اور توانائی کی بھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ و

Secondary delinary delinary delinary delinary